## فسادات لاهورير تبصره

از سید ناحفزت مرزابشیرالدین محموداحمه خلیفة المسیح الثانی فسادات لاجورپر تبحره اُعُوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ بِشَمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَنُصُلِّلُ عَلَى دَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

فدا کے فضل اور رہم کے ساتھ ۔ مُوَالنَّامِيوُ

برادران السلام عَلَيْكُمْ

پچھے منگل 'برھ اور جھرات کو لاہور میں جو فساد ہوا ہے اس کے واقعات سے تو آپ

اوگ دو سروں کی نسبت زیادہ واقف ہیں 'اس لئے ان کے متعلق جھے کچھ کھے کھے تکھے تکھ مغرورت

منیں۔ ہاں ہیں اس امر پر افسوس کا اظہار کئے بغیر نمیں رہ سکا کہ ہے آناہ مسلمانوں کو جو نماز

پڑھ کر معجد سے باہر نکل رہے تھے 'بعض ہندؤوں اور سکھوں نے ہندؤوں کے اشتمال دلانے

پر بے دردی سے قل کر دیا اور بھران کے جنازہ کے وقت بائکی انگی ہوت کے سنگ باری کر

ہر باتی ہوئی آگ پر اور تیل ڈالا۔ ہاں ہیں اس موقع پر ان توگوں کی موت پر بھی افسوس کر با

ہوں جو سکھوں یا ہندؤوں ہیں سے اس جو آن و فساد کے موقع پر مارے گئے۔ میں مجھتا ہوں کہ

ہوں جو سکھوں یا ہندؤوں ہیں سے اس جو آن و فساد کے موقع پر مارے گئے۔ میں مجھتا ہوں کہ

ان میں سے آکٹر اس طرح سبر گناہ تھے جس طرح کہ مسلمان کیو تکہ ان کا گرم طابت نمیں کیا

گیا۔ جس طرح سوای شردھانڈ کے مارے جانے پر قاضی محبوب علی صاحب کا مارا جانا جائز نہ

قا اس طرح مسلمان متولین کے بدلہ میں ان توگوں کا مارا جانا در ست نہ تھا اور گو

قا اس طرح مسلمان متولین کے بدلہ میں ان توگوں کا مارا جانا در ست نہ تھا اور گو

دردانہ ابتداء کی اور پھر اپنے ظلم پر اصرار کیا اور اس کو جاری رکھا۔ لیکن باوجود اس کے

بندودن اور سکھوں کے متولین پر بھی بھیں اغلا قادر شرعا اظمار افسوس کرنا چاہئے اور چاہئے

ہندودن اور سکھوں کے متولین پر بھی بھیں اغلا قادر شرعا اظمار افسوس کرنا چاہئے اور چاہئے

ہندودن اور کریم مشاقل فیڈ کو نیش کے اسوہ حسنہ پر بھل کر بتا دیتا چاہئے کہ

ہمیں رسول کریم مشاقل فیڈ کو نکھوں کے اسوہ حسنہ پر بھل کر بتا دیتا چاہئے کہ

مسلمان کے جذبات ہمیشہ اس کے قابو میں رہتے ہیں۔

ہمیں اپابدلہ اس تعلیم نے اور اس تعصب سے لینا چاہئے جس کے نتیجہ میں یہ واقعات کیا ہر ہورہ میں اماری تعلیم کو قائم کر ویر۔ یا نہ یہ اختراف نہ اہب رہ اور نہ یہ خوز بزیاں ہوں۔ ان تمام ضادات کا علاج صرف حین اسلام ہے اور اس کام کے لئے ہمیں کی قربائی سے در اپنے نمیں کرنا چاہئے۔ عارضی ہو ش اسلام کو گوئی نقط نمیں ہو تا سال م ہم سے اس قربائی کا مطالبہ کرتا ہے جو ہر روز کی جائے ون کو بھی اور رات کو بھی۔ وہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اپنے آرام اور اپنی آسائش کو اس کے لئے قربان کر دیں۔ ہم اس کی اشاعت کے لئے اپنے مارے ذرائع کو استعال کریں اور سائس لئے تریان کر دیں۔ ہم اس کی اشاعت کے لئے اپنے مارے ذرائع کو استعال کریں اور سائس نے سبق حاصل کر کے آپ لوگوں کو چاہئے کہ اشاعت اسلام کی طرف توجہ کریں۔ اور اپنے امران اور اپنے اور اپنے امران اور اپنے اور اپنے امران اور اپنے اور اپنے اور اپنے اور قات اس راہ میں خرج کریں۔

میں آپ لوگوں کو یہ بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ سکھ صاحبان کے گرہ اسلام کے بہت برے داح شے۔ اور مسلمان اولیاء ہے ان کے گرے تعلقات سے بلکہ ہاری تحقیق کی رو ہے تو حضرت باوانا تک کہ محکمة اللّهِ عَلَيْهِ مسلمان سے۔ جبی تو انہوں نے مکہ کاج کیا او ر باوا فرید صاحب کہ تھکمة اللّهِ عَلَيْهِ کے ساتھ لل کر گھانا کھایا اور ان کے جانفینوں نے میاں میرصاحب کہ حکمة اللّهِ عَلَيْهِ ہے امر تسرے گوردوارہ کا پھر محوایا۔ لیکن بسرحال اس میں تو کوئی شک شیں کہ ان کے تعلقات مسلمانوں سے ہندووں کی نبت زیادہ شے اور صرف بعد میں سیاسی اختافات کی دجہ ہے سکھ صاحبان ہندوصاحبان سے بڑا مسلمہ ہے۔ لین مسلمانوں کو چاہئے کہ سکھ وہ مسلمانوں کے ساتھ بیں اور ہی سب سے بڑا مسلمہ ہے۔ لین مسلمانوں کو چاہئے کہ سکھ صاحبان صرف ہندووں کا ہتھیار بنائے گئے ہیں ورنہ وہ دل سے مسلمانوں کو وجائے کہ سکھ صاحبان صرف ہندووں کا ہتھیار بنائے گئے ہیں ورنہ وہ دل سے مسلمانوں کو دخش نہیں ہیں۔ صاحبان صرف ہندووں کی نصائح اور توحید پر ایمان رکھنے کے مسلمانوں کا وائنا بازو ہیں اور مسلمانوں کی وزیت کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ خصوصا جب کہ ان کا سیاسی فائدہ سے فیاد اور شورش کو طرف کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ خصوصا جب کہ ان کا سیاسی فائدہ سے فیاد اور شورش کو طرف کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ خصوصا جب کہ ان کا سیاسی فائدہ سے فیاد اور شورش کو طرف کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ خصوصا جب کہ ان کا سیاسی فائدہ سے فیاد اور شورش کو طرف کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ خصوصا جب کہ ان کا سیاسی فائدہ سے فیاد اور شورش کو طرف کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ خصوصا جب کہ ان کا سیاسی فائدہ سے فیکی مسلمانوں سے ملے میں ہے۔ کیونکہ ہندووں سے فیکی مسلمانوں سے میلے میں ہے۔ کیونکہ ہندووں سے فیکو میں متوسل ہوں جب میں قبل التعدادی

رہتے ہیں لیکن مسلمانوں سے مل کروہ ایک زبردست پارٹی بنا سکتے ہیں جو پنجاب کو اس کی پرانی شان و شوکت پر قائم کرنے میں نمایت مفید ہو سکتی ہے۔

اس کے بعد میں سملانوں کو اس امری طرف بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہر جگہ ہر قصبہ
اور ہر شمرے سملانوں کو جلے کر کے گور نمنٹ کو توجہ دلانی چاہئے کہ وہ یا تو سب کو ہتھیار
رکھنے کی اجازت دے یا پھر کسی کو بھی اجازت نہ دے۔ ور نہ ہر وقت کے خوف کی وجہ سے
سملانوں کی اخلاقی حالت بہت ہی گر جل جائے گی۔ لیکن جب تک گور نمنٹ اس بارہ میں کوئی
کار روائی نہ کرے' جہاں قانون اجازت دیتا ہے' وہاں کے مسلمانوں کو اپنے پر فرض کر لینا
چاہئے کہ ہرایک شخص اپنے گھر میں ایک سونتا کے
جاہم نگھ موائی کے
کہ ہرایک شخص اپنے گھر میں ایک سونتا کے
کر نظے خواہ وہ نماز کے لئے ہی کیوں نہ جاتا ہو۔ اگر اس امری طرف پہلے توجہ کی جاتی تو اس
تو تر جان کا نقصان نہ ہو تا۔ ہاں ہے یادر کھا چاہئے کہ ہرایک سملمان کو سے عمد کر لینا چاہئے کہ وہ
اسلامی تعلیم کے مطابق بھی عملہ میں ابتداء نمیں کرے گا بلکہ صرف مجبوری کی حالت میں جب
اپنی جان کو خطرہ میں دیکھے گا' موٹے کو استعمال کرے گا اور وہ بھی اس وقت تک کہ عملہ آور
بے کار ہو جائے اور انسانی جان کے لینے کی تھی جاتیا ہے۔ ک

ہمارا ہے بھی فرض ہے کہ مسلمان متولین و مجرو جین اور ان کی ہو بے قصور گرفتار کے ہی خصوصاً اور ہندو اور سکھ متولین و مجرو جین کی عموا مدد کریں۔ آبان گھروں پر جن کے آدی مارے گئے ہیں اور سکھ متولین و مجرو جین کی عموا مدد کریں۔ آبان گھروں پر جن کے آدی مارے گئے ہیں یا زخمی ہوئے ہیں ' دو ہری مصیبت نازل نہ ہو۔ ایک مصیبت جان کی اور دو سری فاقد کئی گی۔ ہمیں اس ایداد جن اسمان تعلیم کے مطابق اس قدر و سبع الحوصلہ ہونا چاہئے کہ ہندو اور سکھ مقولین اور مجرو حین کی ایداد سے بھی غفلت نہ کی جائے۔ مسلمان ہیشہ مصیبت زدہ من کی مدد کرتے چلے آئے ہیں جتی کہ ٹرک اس گئے گذر سے زمانہ میں ہمی جنگی قیدیوں کو آپ بھوکا رہ کر کھانا کھلاتے رہے ہیں۔ پس ہماری ہمدردی کی بنیاد قر آن کریم کے قیدیوں کو آپ بھوکا رہ کر کھانا کھلاتے رہے ہیں۔ پس ہماری ہمدردی کی بنیاد قر آن کریم کے بیش کردہ خدا کی طرف سے دو سو روپیہ کا وعدہ کر آبوں۔ اور امید کر آبوں کہ ہماری جماعت کے احباب اپنے طقد اثر ہیں دو سرے بمی خواہان بنی آدم سے بھی مناسب رقوم جمع کر کے اس غرض کیلئے اپنے حالمت اثر ہیں دو سرے بمی خواہان بنی آدم سے بھی مناسب رقوم جمع کر کے اس غرض کیلئے بھولا کمی گئیا در میں ہمارے اسے اللہ اندی جائے۔

میں نے اپنے چیف سیکرٹری خان ذوالفقار علی خان صاحب برادر مولوی مجمہ علی صاحب

اٹیریٹر و مالک ہدر دو دلی اور فارن سیرٹری ڈاکٹر مفتی محمہ صادق صاحب سابق مبلغ امریکہ کو جو دونوں کہ اس وقت لاہو رمیں ہیں' ہدایت کی ہے کہ وہ جہاں تک ہو سکے اس مشکل کے وقت میں مسلمانوں کی امداد کرمیں اور جماعت کے دو سمرے دوستوں سے بھی مدد دلوا کمیں۔

یں مسلمانوں کی امداد کریں اور جماعت کے دو سرے دوستوں سے بھی مدد دلوا میں۔

جمعے نمایت افسوس ہے کہ لاہور میں جہاں کے باشندوں کو میں نے بیشہ اپنے نفس پر قابو

رکھنے والا اور حوصلہ مند پایا ہے' اس قسم کا فساد ہوا اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ فساد آخری

فساد ہوگا۔ اور اس سے سبق حاصل کر کے وہ لوگ جو ہندوستان میں فساد کی آگ بحز کانے میں

خاص لذت حاصل کر رہے ہیں۔ اور جن میں سے بعض بدقستی سے لاہور کے باشندے ہیں

آئندہ اپنے رویہ میں تبدیلی کریں گے اور غور کریں گے کہ کس طرح اس فساد کے موقع پر وہ

ہندو جو احمد یوں کے درمیان رہتے تھے' ہر ایک شرسے محفوظ رہے ہیں۔ اور فسیحت حاصل

کریں گے کہ تبلیغ کے جوش کے یہ معنی ہرگز نمیں کہ انسان انسانیت سے بھی خارج ہو وا انسانی

ان ہندو صاحبان کا جوش تبلیغ 'احمد یوں سے زیادہ نمیں ہو سکتا۔ پس جس طرح ہاوجود انسانی

درجہ کا جوش تبلیغ رکھنے کے ایک احمدی ایک ہندو پر ہاتھ نمیں افسا آ' ایک ہندد کیوں ایک

سی پہ کے دسان امر کا اظہار کر کے اس اشتمار کو ختم کر تا ہوں کہ میں نے ایک رسالہ لکھا ہے کہ اس وقت مسلمان املام اور مسلمانوں کی خدمت کس طرح کر سکتے ہیں۔ تمام احباب سے در خواست ہے کہ دو پیسہ کا کلٹ بھیج کر ہیہ رسالہ صیغہ ترقی اسلام قادیان سے مفت طلب کریں۔ شاید کہ خداتعالی ان کے ہاتھ ہے کوئی خدمت لے لیے اور ان کے لئے دین و دنیا کی بہری کے سامان جمع ہو جا کیں۔ وُا خِوُدُ دُھُونَا اَنِ الْحَدُمُدُ لِلْعُودُ ہِ الْمُعْلَمِیْنَ۔

ماکس کے سامان جمع ہو جا کیں۔ وُا خِوُدُ دُھُونَا اَنِ الْحَدُمُدُ لِلْعُودُ ہِ الْمُعْلَمِیْنَ۔

شاکسار

ميرزامحوداحمه

امام جماعت احربیه قادیان گور داسپور مانند برور می میرود

(الفضل ۱۹۲۷ء)